

ازالة العادبحبرالكل مُعن كلاب النار " (معرِّدْ فواتين كوجهم ككوّل كن من دية بُحدًا عني سُواتي سَنِها)

# بسم الله الزوان الرجيم

مستخر کی فراتے بی علی کے دین وحامیان شرعامتین اس بارہ بین کرایک ورت سنیر حنف جس کا باپ بھی سنی حنفی جس کا باپ بھی سنی حنفی ہے اس میں شرعاگان موگا یا منبی و بینوا توجودا

مستفی مخطیل الدُخال از راست رامپور وولت خان محمر اجل خال ما حب الجدو اب از وفر تخفه حفید بیند محله لودی کرد

بسرالله الرحلت الوصياره

نحدة ونصل على مسوله الكريمه

نکاح نکورمنوع و ناجائز وگاہ ہے ، خرمقلدین زماں کے بہت عقاید کفریہ وضل لیرکتاب جائے الشمالہ فی جراج الویابین عن المساجد میں اُن کی تصافیع سے نقل کیے اور ان کا گراہ و بدند بہ بونا بروج احمن ثابت کیا اور حدیث ذکر کی کرسول اللہ عط اللہ تعالیٰ تعالیٰ دسلم نے بدند ہوں کی نسبت ذیا :

ولا تنوا كلوهم و لا تشار بوهم الين ال كسائفكانا نركفار اور يال نريو

## بسم الله الرحمن الرحيم

الصلوة والسلام عليك يارسول التعليق

نام كتاب : بدند ب عنكاح

تاريخي نام : ازالة العاربحجر الكرائم عن كلاب النار

(معززخواتین کوجنم کے کول کے نکاح میں نددیتے ہوئے انہیں رسوائی سے میانا)

مصنف : امام المسنّت الشاه احدرضا خان فاصل ومحدث بريلوى عليه الرحمه

ضخامت : ۳۳ صفحات

تعداد : ۲۰۰۰

مفت سلسله اشاعت : ۹۴

#### ۵۵ نافر ۵۵ جمعیت اشاعت المستنت پاکستان

نورمىجد كاغذى بازار، ييشمادر، كرا چى \_ 74000 نون: 2439799

زرنظر كتاب "بدند به به نكاح "جمعیت اشاعت المسنّت پاکستان كے سلسله مفت اشاعت كى 40 ويں كڑى ہے۔ جس كے مصنف امام المسنّت مجدد دين وملت الشاه امام احمد رضا خان فاضل ومحدث بریلوی علیه الرحمہ بیں۔امام المسنّت كى ویگر تصانف كى طرح به تصنیف بھى دلائل و برابین سے عبارت ہے۔ اس كتاب كا تاریخی نام ازالة العاد بحجو الكوائم عن كلاب المناد (معزز خواتين كوجنم كے كتول كے نكاح میں نه دیتے ہوئے انہیں رسوائی ہے بچانا) ہے۔

جمعیت اشاعت المسنّت پاکستان اس کتاب کواپنے سلسلہ مفت اشاعت کے تحت شائع کرنے کاشرف حاصل کر رہی ہے امید ہے کہ زیر نظر کتاب قار ئین کرام کے علمی ذوق پر پورا اُر ہے گی۔

فقط ....اداره

به (Y) هذاهوالحق الصريح وماسوله باطل قبيح (يجواب حق صرى باوراس كسوا بأطل فبنع ہے۔ ت ممامیملی (مروم) سابق بهیشمولوی نا دیل اسکول بلینه

### فتوتيعلائيهار

(١) مبسلاو محمد اومصليا اما بعدما قاله العلامه وافاده الفهامه حق صربيح ومحقق صحيح جدير بالاعتساد و حقيق بالاستناد ودونه خرط القيادو لاينكرة الااهل الغت والعناد والبغى والفسادس

كتبه نويدم الطلبد الوالاصفيا محد عبدالواحدخال داميدي بهارى عفاعنه

(٧) من كان من مرة محمد بسد غيدالوهاب من يتهدرن عامة امة مرحومة بالشرك والكفهاف ضعيهم الفاسل وفهمهم الكاسب فهومن الزنادقة والملاحدة و لايجون بهالمناكحة والمخالطة و كذلك من كان من الغير العقلدين

تمام اتست مرود ركواي زغم فاسداد دفهم كاسدك بنام يرمثرك وكفرك سائد متهم كرف وال محدبن عبدالوي ك كروه مس تعلق ركف والاسخص زنديق والمحدب الس كے ساتھ نكاح اورميل جول ناجا زسيعا اور مین حکم استخص کابھی ہے جوغیر مقلدین میں سے اورمجسمیه مشبهیداور رواض کی طرف میلان

بسمله، تحميدا ور<del>حضورا قد تس</del>صل المترتعا لأعليه وسلم ير

درود کے بعد، جو کچھ حضرت علام فرفهامر سفر کہاوہ واضح

حق، مُبت وهيم ، لائق اعماد واستنادسهم إوراس كا

طلات مشکل ہے ،اورسوائے گراہ ، بہٹ دھم ،

باغیادرفسادی کے کوئی اسس کا انکارنہیں کرسکتا۔

من يركن الى المجسمية والمشبهسة والرافضة فيالسوء حرده محدیوسعت بهاری

( سم) اصاب سن اجاب جزى الله المحقق المدقق وحامى السنة وماحى البدعة مولانا منتظم التحفية خسير

مجیب نے درست جواب دیا۔ محقق ، مدتِق <sup>،</sup> سنّت کے حامی، بدعت کو مثانے والے اہمار

مسسددار اورتحفه حنفيد كي منتظم كو التُد تعاليٰ

اوربیاه څا دی نړکړ و . اورمولانا شاه عبدالعزيز صاحب كي تفسير عدنسل كيلسن كه، مرکه با مبعثیان *ا*نس و دوستی پیداکند نور ایمان و جرمنص بدعقیدہ لوگوں سے دوستنی اور بیار کر ماسے حلاوت اک از وے برگیرند <sup>طی</sup> انس سے نورایان سلب ہوجانا ہے۔ دت، اورطحطاوي حائشية درمنمآر سيفقل كيا: جوالس زمانے میں ان حیار وں مذہب سے خارج منكان خارجا من هذكا المذاهب الارلعة فى ذلك الزمان فهومن اهل البدعة والنارد ہودہ برعی اور دورجی ہے۔ كرّت سے على ت مشا بيرك الس يومري بي ، بالجله الرغير مقارعقيدة كفريد ركھيا بو والس سے نكاح مون باطل وزنا ہے کەمسلمان عورت کا کا فرسے نکاح اصلاً صحیح نہیں اور اگر عقیدہ کفریر زیمی رکھتا ہونو بد مذہب مناعت مجكم آيت وحديث منع ب ، حديث اور گزرى ، اور آيت يه ب قال الله تعالى ا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكو الناس على المراس كروظ الموسى أون كرتمين حجورة كي آگ

ناظم ندوه نے اپنے فرے عدم جواز نکاح مسنیہ وشیور مطبوعہ مطبع نظامی میں اسی آیت سے استرالی .. كيا ہے والله اعلم بالصواب واليرالمرجع والمآب .

ا **لساط الوازر لم**عتصم بذيل سيده ومولاه اميرالمومنين سيدنا الصديق العتيق التعي عب مرا يوجيد غلام صديق الحنفي الغردوسي لعظيم آبادي عفاعندربر ذوا لايادي.

(1) اصاب من اجاب (جرجراب دیالیا ہے درست ہے۔ ت) حافظ محد فتح الدين ينجابي (صدر عباس المسنت مينة، مقيم مرتهداً باد)

الصععار الكبير ترتمه ١٥ احدين عمران دار الكتب العليه مروت كزالعال صديث نمبر ٣٢ ٣٢ مرسستدال سالة بروت 079/11 ك تفسيع زيرى ياره ٢٩ كية ودوالوتدهن فيدهنون كتت افغانى داراكتب لالكوان بل مواده سے طمط وی علی الدر المختار كتاب الذبائع وارالمعرفة بروت 107/4 کے القرآن سے القرآن المجواب المجواب المجواب المجواب المراب المرابع المراب

الحمد الله الذى العيبات الاخبيتان الخبيتات الاخبيتان الدخيار وتوك الخبيتان الدخيار وتوك الخبيتان الدخيان الدخيار وتوك الخبيتان الدخيان الدخيار وتوك الخبيتان الدخيان الدخيار وتوك الخبيتان الدخيان الدخيان الدخيان الدخيان المناهديت المناه

والمنفظ المنجيوة لا يجوسُ المس تدان يتو وج مرتمة ووري كالفاظ يربي م تدك ليكسى ورت بسل، ولامسلمة ولاكا فرق اصلية وكذالك لا يجون كافره يامرته سي نكاح جائز نهي ، ويساكم عورت كاكسى يمي شخص سن نكاح جائز نهي ، ويساكم فرت كاكسى يمي شخص سن نكاح جائز نهي ، ويساكم

مبسوط میں سے ۔ (ت)

له صلیق ندبه الاستفاف بالشرلیة كفر محتبه نورید رضور فیصل آباد الاستفاف بالشرك كتب النمان فرانی كتب النادر مردوم

بترین جرا عطا نوائے اللہ تعالے خرب جانتا ہے اور اس کا طرف ہی اوٹنا ہے (ت)

الیدالعرجع والعآب ۔ جناب مولانا حکیم ( الوالبرکات ) استعمانوی بهاری

الجراء ـ والله اعلم بالصواب و

الترتعال كي حمد كرت اورنبي كريم يه درود بصيح بوك (١٧) حامدا ومصلياً قد صح مافي هـناه كنا بول كر جركي الس فترى ملى ب درست ب الفتوى كيف لاوهى مملوة مس الروايات الفقهية المعتبرة والإحاديث كيسے نه سرحبكريه فتوی معتبر فقهی روایات اورضی الصحيحة فالمجيب مصيب بلاامتراء احاديث س لروس اورمجيب بلا تبرمصيب جرأه الأسبخنه بقضله الاوفى خير ب - الله تعلى اب ب انها فضل سعميب الجزارحيت صرف همة العليا و كوجز التضرعطا فوائة حس في كلات سفلي كدو بذل جهده بالنهج الاعلى فسرد میں اپنی بلندمتی اورسعی الینے کو کامل طریقے سے الكلات السفلى من اجاب فقد اصاب بروستے کارلایا جیب نے درسست کہاجیس مے خلاف کمنامشکل و نافکن سے واللہ تعالیے ودونه خرط القياد، والله اعساله بالصواب فقط. اعلم بالصواب فقط . (ت)

توره تویدم الطلبة الواجی الی دیمة ربر المنان السیدمی سلیمان اشرف البه اری المردادی عفی عنه

( ) حامد او مصلیا ، البحاب حتی فعدا و استرتسالی کی حدکرت اور نبی اقدس پر درو د بھیجے ہیں کہ اس کہ اس کہ اس کے اس کے البادی الدائض لال و السالی کے البادی کا البادی کا البادی کے البادی کا کہ کا کہ البادی کا کہ کا کہ البادی کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ ک

تمتيه خادم الطلبه خاكسا رسسيد ماظرصين بهاري المردادي

## فتوات علات بدایوں

(1) الهجیب مصیب (جواب درست ہے - ت)
محب الرسول عبدالقادر قادری
(۲) لاس بب فید (الس میں کوئی شک نہیں - ت)
مطبع الرسول محد عبدالمقدر قادری
(۳) الجواب صحیح کے (جواب صحیح ہے - ت)
محریم برالقیوم قادری

بناتے رہے جیسے امام تحبۃ الاس لام محدغز الی وامام ریا ن الدین صاحب ہوایہ وامام احدا لوبجرج زجانی والم كيابراسي والمام ابن سمعاني وامام اجل المام الحرمين وصاحبا ن خلاصه وابيناح وجامع الرموز و بجالات و نهرالفاتن وتنويرالابصار و درمنا ر وفتاوي خيريه وغزالعيون وبوامراخلاطي ومنبه وسراحيه ومصنع وبواهسسه و تنآرخانبه ومجن وكمشف وعالمكيريه ومولاناشي محقق عبدالق محدت وبلوى وجناب سطيخ مجدد العنة تانى وغرم هزارون ا كابرك ايمان كاتوكهين يتا بى نهين رسماا ورمسلمان تو نرم مشرك بنت بين يدحفرات مشرك كرعفهرت بين والعياذ بالنَّد سِجْرُ و تَمَا لَى ١٠ ورمِبورا مَهُ كام فقها ســـَا علام كامذ مبتِ صحيح ومعتَد وْعَنَى برمين ہے كہ بركسي ايك مسلمان كومجى كا فر اعتقاد كرية نود كافريم - ونيه و وزازير وفصولهما دى وفيادى قاضى خال و جامع الفصولين وخراز المفتين و جامع الرموز ومشرح نفأيه برجندى ومشرح وبهانيه ونهرالفائق وودمخنار ومجح الانهرو أحكام على الدرر وحديقر ندرو عالمكيرى وروالمفآر وغيرط عاميكتبين كس كاتصريات واضحين كتب كثيره مين است فرمايا والمعتاد للفتوي ( نولی کے لئے مختار ت) شرح تنورمی فرایا ،بد یفتی (اسی رفتوی ایم تلب بن یدافتا تھی محات اُس قول اطلاق ع مقابل مين كرمسلال وكا فركن والاصطلق كافر الرحم عص بطر ومشتام كه ندازراد اعتقاء - جامع الفصولين

قال لغيرة ماكاص قال الفقيد الاعسش البسلنى كفرالقائل وقال غيرة من مشائخ بلخ لامكف فانفقت هيذة السيألة يمخيا لمحب ا ذاجاب بعض اسَّة بخامًاى اندكف فرجع الجواب الأبلخ فسن افتخب بخلاف الفقيه الاعمش مجع المقوله وينبغى ان كايكف عل قول اب الليث وبعض ائمة بعغالى والمختباد للفتؤى في جنس هذة السائلان قائلهذه المقالات لى بواوركفرمراه مذليا توكافرند بوگا، اوراگراكسسن لواماه الشتم وكايعتقدكا فألايكف ولسو

كس في فيركوكما"ات كافر" والم عمش فقيلي في فریا و م کافر ہوگیا اوران کے علاوہ دیگرمشائخ نے فرمایا: وه كا فرنه بوگا، اهدي مسئله بخاري مي ميش كيا و تجاري كي تعم المرف فرمايا: رُه كا فرم وكيا -حب يرج اب اللَّح منیا ترجن لوگوں نے امام عبش فقید کے خلاف فری اُلاقا انموں نے رجوع کرکے آئمش کے قول سے اتفاق کرلیا اور الوليث اور تجارى كے لعف اللہ كے ز ديك كافر دكهامناسب بحبكه السقهم كيمسائل مي فتوى یرے کمسلان کوکا فرکنے والے نے اگر کا فی مراد

اسلامی کتب خاندگراچی

مطبع مجتبائی دملی

411/4

my4/1

اور اگرا بسے عقائد خرونه بین رکھا مگر کبرائے و نابیر یا عجمدین روافض خذاہم الله تفاط کروه عقایدر کھتے ہیں انفیں الم مرد بیشوا یامسلمان ہی مانیا ہے تو بھی لیقیناً اجامًا خود کا فرسے کرمس طرح خروریات دین کا انکار کفر ہے وبنی اُن کے منکر کو کافر ناجا ننابھی کفرے - وجزام مردری و درمخار وشفا کے امام قاصنی عیاص وغیر ہایں ہے: واللفظ للشفاء محتصرًا اجمع العلماء إن من تنفار كالفاظ اختصارًا ربي ، على كا اجماع ب شك فى كفرة وعد ابه فقد كفراء و وكافر المي المساكر عند وه كافر المين الكراد وه كافر المين المكراد وه كافر المين

اورا كراكس سي يجى خالى ب اليسعقائد والول كواكرير الس كيبشوايان طائفة مول صاحت صاحت كافر مانتاہے (اگرچربد مذہبوں سے اسس کی توقع بست می ضعیعت اور تجربراس کے ضلامت پرٹ مدقوی ہے ) تواب تبساور بمفريات ازوميه كالمست كاكدان طوالف ضاله كعقائد باطلاس بحترت مين جن كاش في ووافي ساين فقيرك رساله الكوكبة المتهابية في كفريات إلى الوهابية (١٣١٧ه) من باوربقد ركا في رسالم سل السيوف: الهندية على كفريات با باالنجدية (١٣١٢ه) من مذكور ، اور الركي نهوة تقليرا مُركومثرك اورمقلين كومشرك كهذا ان حضرات كالمشهور ومعووت عقيدة صلالت سيع ونهى معاملات البيار واوليار واحوات واحياً كے متعلق صدیا باتوں میں ادنی ادنی بات ممنوع یا مکروہ بلکر مباصات وستحبات پر جابجا مکم مثرک نگا دیرے خاص اصل الاصول ویابیت سے جن سے اُن کے دفاتر بھرے رہے ہیں ، کمایہ امر محفی وستر رہیں ، کیااُن کی کآبوں زبانوں دس اوں بیانوں میں کھی کے ساتھ مذکو رہیں ، کیا ہرستی عالم وعامی اس سے م گاہ نہیں كروه اينة آب كوموحدا ورسلمانول كومعاذ التدمشرك كهتة بين أئ سعنهين مشروع سعان كافلا علامقاء یمی ہے کرجوہا فی مز ہوسب مشرک رروالحق رمیں اسی گروہ و یا بیر کے بیان میں ہے:

اعتقد واانهم هم المسلمون وان من خالف ان كااعتقادير عدديم سلمان بي اورج عقيده 

فقرت رساله النهى الاكس عن الصلاة وراء عدى التقليد (١٠٠٥) مي واضح كياكه خاص مسلة تقليدين ان كے ندم برگياره سورس كے المردين وعلمائ كاملين واوليائے عساقين رهني الشرتعا لي عنهم اجمعين معاذ المترسب مشركين قرار يلته مين خصوصاً وهُ جما بمرا مَرُ كرام وسادات اسلام وعلمائ اعلام جرتظيية خصى يرسخت شديد ماكيد فروائ ا ورائس كحضلات كومنكر وستنيع وياطل وفطيع ك كتب المشغل القسم الرابع الباب الاول دارسعادت بيردت ٢٠٨/٢

ورمختار كتب الجهاد باب المرتد مجتباني دملي ۱۲۵۳ مراه ۱۲۵۳ مراه درالمجتاد باب المبغاة داراسيار التراث العربي بروت ۱۱/۲ م بك ردالمبآر

فى مسائل كلات الكفر ك جامع القصولين سله درمخآر بالبالتعزير

بمرریھی ان کے صرف ایک مسئلۂ ترکی تقلید کی رُو سے ہے باقی مسائل متعلقہ انبیام واولیار وغیریم مين ان كَيْرُكُ كُونُحُ والنين ويكن فقيرن رسال الكال الطامة على شوك سوى بالامو والعامسة. میں کلام اللی کی سنا تحق میتوں اور <del>صفورا قد تس</del> صلی الله تعالے علیہ وسلم کی تین تقومدیٹوں سے ٹابت کیا ہے كدان كم مذهب نا حدثب برزهرف أممّت مرومر ملكوانبيا ئے كرام وملا تكرعظام ويو و<u>حضور كرنورسيّد الانام</u> عليه وعليهم افصل الصلاة والسلام حتى كهنو درب العزقة جل وعلا تك كو كي عبي مثرك مص محفوظ نهسيس ولاحول ولا قوة الآبالله العلى العظيم ، يم اليه ندب ناياك كوكوبات واضح بون سي كون مسلمان تامل کرسکنا ہے ، تھ ریعقاید باطلہ ومقالات زالغرجب ان صفرات کے اصول مدہب ہیں تو كسى ويا بى صاحب كا إن سے خِالى بوناكيونكرمعقول ، يرالسا بوكا جس طرح كيدروافص كوكها جائے تبرا وتفضيل سے پاک میں اور بالفرص الم مم کولیں کر کوئی ویا بی صاحب سے جاکہ مصلحت سے ان تمام عقالدم دورہ و ا وال مطوده سے تحاشی مجی کریں یا بفرص غلط فی الواقع ان سے خالی ہوں ترید کمیؤ کرمتصور کہ ان کے الکے چیلے چھوٹے بڑے مصنعت مولف واعظ مکلب نجدی وطوی شکالی تجویاتی وغیریم جن کے کلام میں اُن اباطیل ک تصریحات ہیں برمها حب ان سب کے کفریا اقل درجب لزوم کفرکا اقرار کریں کیا دنیا میں کوئی وہابی ایسا نکلے گا كداب الكلي تجيلون ميشوا فل بم زببول سب ك كفرد لروم كفركا مقر بوادر جت احكام باطلر التركم الموتحد تعوية الايمان وحراط مستقيم وتنويرالعينين ونعما نيعت تجعوبالى وسورج كرهى وبمالوى وغريم ميمسلانول يرحكم مترك تكايا جرمعا ذالتدخدا ورسول وانبيار وملائكرسب يكرمهنجا أنسب كوكفركهدف حالش لتر مِرْزُ نَهْيِنْ عَكِرَ قطعيًّا تَعْيِنِ اجِياجا نتے امام ومبيشوا وصلحائے علما مائے اور اُن كے كلمات وا قوال كو بامعنی و مَعْبُولَ سَجِعة اوران بررضا ركھتے ہیں اورخود كقريات كبنايا كفريات برراضي ہونا بُرانہ جاننا اُن كے ليمعني صیح ما ننا سب کا ایک ہی مکم ہے ، اعلام بقو اطلح الاسلام میں ہمارے علمائے اعلام سے ان امور کے سای مين حو بالاتفاق كغروس نقل فرمايا :

من تلفظ بلفظ كقر يكفر وكذا كل من ضحك عليه او استحسنه او *ر*ضم به يكفهنه

حس نے کفریر کلمہ بولا الس کو کا فرقرار دیاجا ہے گا، وبني جس نے الس کلمہ کفریمنسی کی یا اس کی تھین کی اوراس پرراعنی ہُوااکسس کوہی کا فرفت سار دياجائيگا. زيت

ك اعلام بقواطع الاسلام ملحق بسبل النجاة مطبع حقيقة استنائبول تركى من ما ٢ ١٦

كفركا عقادكيا تووه كافرب اهاختسارا (ت) اعتقالكافراكفر احباحقاد. توفقهات كام كے قامطن و حكم مفى برودوں كے روسے بالاتفاق ان يرحم كفر فابت، اورميى حكم الوامراماديث صحیحطبیلہ سے مستفاد صحیح بخاری و حیم سلم وغیرا میں مفرت عبداللہ بن عروضی الله تعالم عنها کی مدیث سے ہے رسول التهصط الله تعالى عليه وسلم فرمات ليس

بوكسي كلمركوكوكا فركے ان دونوں ميں أيك برير بلا ايدامرئ قال لاخيه كافرافقد باء بهااحد هما فرورير سي اگر جيه كها وه في الحقيقة كا ذهبي تو نها دمسلم ان كان كما قال والامجعت اليدة. خير ورزر كفر كاحكم اسى قائل رطيط أك كا . (ت)

نرسیحین وغرام می حفرت الو در رضی الد تعلی عنه کی حدیث سے ہے : لیس من دعاس جلابالکین اوقال عدد والله برکسی کو کفر پر پکارے یا خداکا ویمن بیک اور و وليس كذلك الاحاد علية في السان بوتراس كاير قل اسى برايث آت.

طرفدیکر ان معزات کو طوار احادیث بی رعل کرنے کا بڑا دعوی ہے، قرنابت بُروا کرمدیث وفقر دونوں کے حکم سے مسلمان کی تکفیر کرنے والے پر حکم کفراہ زم اشکہ لا کھوں کروڑوں انٹر واولیا وعلمام کی معا ذاللہ تکفیران صاحب كاخلاصة ندبب اعجى دوالمحبارس منقول بواكرجوويا فينهي سب كومشرك ماستة بي اسى بنا يرعلامشامى رحرامة تعالے نے النين فوارج ميں واخل فرايا اور وجير كروري مي اوشا و ہے ،

يجب اكفاس الخواس ج فى اكفاس هم جميع فوارج كوكافركها واجب سيءاس بنا يركرومك ہم ذہبسکے سواسب کو کا فرکھتے ہیں۔ الامةسواهم

لاَجَم الدر السنية في الره على الوهابية مي قرايا ،

يَعَيٰ يرا في طحد بي وي كرمسل فون كالكفيركرت بي -هؤلاء الملاحدة المكفرة للسامين كي

فى مسائل كلمات الكفر ك جامع الفصولين اسادمی کتب خانه کراچی - m11 /r باب من اكفراخا ه الخ المصح النجاري 9.1/Y قديمي كمتب خانه كراحي باب بيان حال إيمان من قال اخيد سلم يا كافر رسد سے میجسلم 06/1 هے فقالی بزازیس امش فقالی سندیہ ن*وع فيانتصل بها ما يجب* اكفاره الخفر فرا في كتبضائب ور ١٠/٢٣ المكتبة الحقيقة المستنبول تركي ك الدررالسنية في الردعلي الومايية

بحارات میں ہے:

من حسن كلام اهل ألاهواء وقال معنوى ادكلامر لهمعسني صحيح انكان ذلك كفرا

جس فے معے دینی کی بات کوسرا بایا بامقصد قرار دیا، یا انس کے معنی کوضیح قرار دیا تو اگریہ کلیکفر ہو تواس صن القائل كفي المحسن يليد كا قائل كا فر بو كا أور الس كي تحسين كرنے والا جي -

توونیا کے براے بر کوئی وہائی السانہ ہو گاجس برفعهائے کرام کے ارشادات سے کفرلازم نہ ہو اور نکاح کا جواز دسدم جواز نهين مركز ايك مسلفقى، تويما ن جم فقها يهي بروكاكران سے مناكحت اصلاً جائز نهين خواه م دِ ويا بي بُويًا عورت ويا بيدا ورمرد مُنتى - يا ن يدخر درست كريم اس باب مين قول متعلين اختيار كرية من اوران میں جکسی خروری دین کا منکر نہیں نه خروری دین کے کسی منگر کومسلمان کہتا ہے اُسے کا فرنہیں كت مرم ون بائه احتياط ب ورباره تكفير حتى الامكان احتياط اسى مين به رسكوت فيحير ، مروسي احتیاط جوویاں مانع تکفیر بُونی تھی بیاں مانع نکاح ہوگی کہ حب جمہور فقہائے کرام کے حکم سے ان پر کفرلازم توان سے مناکحت زما ہے تو یہاں احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے دور دہیں اور مسلانوں کو بازد كهين المنتان المسكستي من العقيدة معتقد فقهائ كوام كاقلب ليم كواد اكرك كاكراس كاكوني عزیزه کریمانسی بلایس مبتلا برجسے فقهائے کرام عربورکا زنا بتائیں ، تکفیرسے سکوت زبان کے لیے احتیاط تحقی اور انس نکاح سے احتراز فرج کے واسط احتیاط ہے یہ کونسی شریا ہے کہ زیات کباب میں احتیاط کیجے اور فرج کے بارسامين باحاصياطي ، انصاف كيح تو نظرواقع حكم اسى قدرسيمنق بوليا كفس الامرسي كوئى ويابي ان خرافات سے خالی نر سکے گا اور احکام فقهیمیں واقعات بی کا بحاظ ہوتا سے نراحمالات غیروا قعید کا ا

بل صرحواان احكام الفقة تجرى على الغالب بلك الخول نے تقريح كى سي كفتى اسكام كا مارغالب

اور اگرانس سے تجاوز کر کے کوئی وہا بی الیافرض کیجے جوخو دعمی ان تمام کفریات سے خالی ہواوراُن کے فالملين جلدو إبير سالفنين ولاحقين سب كوكمراه وبديد بهب ما سالم بكديا لفرض قائلان كفريات ما سا اور لازم الكفرى جانيا بوأس كى وبابيت مرف اس قدر بوكر باوصعف عاميت تقليد ضرورى نرجاف اورب صلاحيت اجتهاد میروی مجهدین چور کوخود قرآن وحدیث سے اخذاسکام روالا نے قرانس قدرمین شک نهیں کہ برفضی شخص عبى أيركم يقطعه فاسلوااهل الذكران كنم لا تعلمون ( الرئمين بائة توابل ذر (علام) سيوهون باب اشحام المرتدين الح ام سعيد كميني كراتي ك تحالااتي 117/0 القرآن ١٦/٣٧

وراجاع قطى تمام المرسلف وخلف كامحالف سع مراكر بطور فقهام لزدم كفرس يح يحبى كيا توخارق اجاع وملبع غير بيل المومنين وگراه و بد دين برمنه ميں كلام نهيں بوسكيا جس طرح منتكلين نے ز ديك دوم سيشين كا فر باليقين كے سواباتی جميع اقسام كے وہابير، اب اگر تورت مستيد بالغرابيان كاح كسى اليستخص سے كرے ادر السس كا ولى مين از كاح اس منص كى بد مارسى براكاه برور مراحة اس سے كا ح كي جانے كى رضامت دى ظا مرد كرسے خواه يول كدا سے اس كى يد روجى يراطلاع بى ند برويا نكاح سے يسك الس قصد كى خرز بروتى با بد منرسب جانا اوراس اراده يرطلع محى بموام كرسكون كياصات رضاكا مظهرز بروا ، يا تورت نابالغربوا ولى مزجج اب وجد كسوايا اب وجد أيسي بواس سے بيلے اپنى ولايت سے كوئى تزويج كسى غير كفوس كر يك بول يا وقت تزويج نشيمي بول النسب صورتول ميں ريمي نكاح باطل و زنا نے خالص ہوگا كہ بدذہب كسي سنير بنت مستى كا کفونسیں ہوسکااور فیرکفو کے ساتھ تزدیج میں ہی احکام مذکررہ میں، ورخنآ رمیں ہے:

الكفاءة تعتبوني العرب والعجم هيائة اى عربي اورتجى لوكون ككفوس وياتت اورتقوى كااعتبار تقوى فليس فاسق كفو الصالحة . نهر المسالحة . نهر الم

> الببتدع فاستءن حيث الاعتقاد وهواشده من الفسق من حيث العل<sup>ي</sup>

> > تنورالا بصار ورشرح علائی میں ہے ،

لزم النكاح بغيركفوان المن وج اباوج والمربعث منهاسودالاختيام وانعرف لالصدح النكاح اثفاقاوكذا لوسكوان بحسر واست المن وج غوهها لايصبح النكاح من غد کفو اصلاً<sup>25</sup>

اعتقادی فاسق علی فاس سے زیادہ براہے دت،

اگرباب یا دادانے نکاح کیا توغیر کفو میں بھی یہ نکاح لازا ہوگا بشرطیکر ہاہا اور واد انے اس سے قبل اختیار كوغلط المستعمال زكيابهو، اوراگرده غلط اختيار استعمال كريجًا بوتو بالاتفاق يركاح فيح ند بوكا ، اور اكر باب يا وادافشيس ببون تب يمي بالاتفاق نياح صحع مربوكا و مجر اور کاح والدادرداد ان زیاتو غرکومین کات سیح نر سوکا- دت،

باب الكفاء ة مىلىغ محتباتى دېلى ك در مخنار 190/1 سهيل اکيدمي لا بهور فصل في الامامة تك غنيتر المستلى شرح نبية المفلي ص ۱۱۵ سك ودمخار شرح تنويرالابصار مطبع مجتبا تی دہلی با ب الولي 197/1

نفذ كاح حرة مكلفة بلامضى ولى ويفتى ف غيرالكفوبع مجوانءا الأوهو المختار للفتوى لفساد النمان فلاتحل مطلقة ثلثا نكحت غيركفو بلاسضى ولى بعسنا معرفته إياه

لايلن مرالتصريع بعدم الرضابل السكوت منه لا مكون مرصى وقوله بلا يضى يصدق بنفى الظى بعد المعرفة وبعدمها وبوجود الرضى مع عدم المعرفة ففي هذه الصور الثلثة لا تحل وانما تحل في الصورة الرابعة وهي رضى الولى بغيرالكفؤ مع علمه بانه كسن لك احد ح آھ الكل مختصر.

عاقله بالغين ولى كرضا كے بغیر نكاح كياتو نكاح نافذم ا اورغدكفومين عدم جرازكا فتوى نياجا سكااورمهي فترى كميليه مختا سيركزكم زماز میں فساد الکیا ہے ، تومطلقہ ملا تر مجی اگر ولی کی رضا کے بغیرغر کغومیں کاح کرے تو پیلے فاوند کے لیے حلال نه بوگ جيكه و لي كويمعسلوم موكره ه غير كغوب يا دركو<sup>ت</sup>

ولی کو اپنی عدم رضامندی کے اظہار کے لیے تصریح فروری مهیں ہے بلکراس بارے میں اکس کا خاموش رسنا ہی عدم رضاب ، الس كرة ل " بغيرها " كامعبدان كغو غيركنو كي علم ك بعدا درار ملم ي علم كي بغير ضا كي فعي ورغير فو كالم التغير رضامندی، ان تین صور ترن میں حلال ند ہو گی ، حرف چىقىصورت يى ملال ب ادروه بىن كدونى كوغرك فوكالم ہواوراس کے باوجودوہ سکائ پرافنی ہواھ ح تمام

اس تقريمنيرے اس شهد كاكيد جواب حاصل بروا جويها وبعض اذبان يى گزرزا سے كرجب اہل كتاب سے منا كحت جا رّنب قرمبته عين أن سي في كي كرّز ، غير مقارمه الم يحرنها جسلم وسلم مين كيا وقف ، الماكما سے منا کست کے کیا معنے ، کیا یک زن سلم کا کم آئی کافر کے سابھ نکاح حاسش للہ یہ قطعاً اجاماً اخبت حام اور لا کھ زنا سے بدر زنا ہے یا یر کوسلان مرد کا کتا بدکا فرہ کو است ناع میں لانا ،اس کے جواز وعدم جواز سے ہم إن شاء الله تعالى عن قريب بحث كري كي بهال اسى قدركا في ب كرمستلة الرَّه من عورت مسنيه اورمردوم في ك نکاح سے بحث ہے، ورت کا مردیر قیانس کیونگر ہے ، اُ خورہ کیا فرق تفاجی کے سیے ترع مطرے کابی سے مسلمه کا نکاح زنا ما نا ا درسلم کاکتا بیرسے صبح جانا ، اگرمسلان مردکسی کا فرو کو اپنے تصرف میں لاسیحے توکیا عذور ہے۔

مطبع معبتها ئی دملی ك درمخيا ومفرح تنويرا لابصار با بالولي واراحيارالة إث العربية ٢٩٠٠ ک ردالمحآر

كرستيد ورت عجى بدمزمب كے تصوف ميں جاستے ، عورث كے ليے كفام مت مرد بالاجاع طحوظ حس كى بنا ياك بكرره متفرع بموسة اورمرد بالغ كححق مين كفارت زن كالمجيد اعتب رنهين كدونا رت فراكش وحب غيط مستفرش نهیں ہوتی،

فىالدرالمختار الكفاءة معتبره منجانب لرجل لان الشريفة تابى ان تكون فم اشاً للدافمن و لاتعترون جانبها لان الروج مستفوش فلاتغيظه دناءة الفراش ليملخصًا

كيونكيخا ومذتو ببوي بناليباسي خواه عورت ادني بهوءوه السس وجرسے عارضیں یا تا ، ملحصًا دت،

ورمناريس ب كركفومرد كي ظرف سيمعتبرب كيونك

الشراعة عورت احتيرمردك بيوى بنن سانكارى الوتي

اورعورت كى طرف سے مردكيك سم كفويون العبر نهيں سے

و با في توبدند بب مراه ب الركوني زن شراية ب رضائ صريح ولى بروج مذكوكسي ستى صيح العقيده صالح ما بكت نكاح كيا يا ولى غيراب وجُداني صغيره كوكسى اليس سے بياه دست تو ناجا كر وباطل بركايا نهيس، ضرور باطل بي يعريد شقى ما مح كياان سيم كيارً وأو اور نكاح مسلم ومسلمين كيون بطلان كامكم بوا ، هذا ولمسنوجع الى ماكت فيد ( الس كا مغز فاكرة اويين في محت كى طوف ولنا أيليت ت يصوفي بطلان نكاح بوج عدم كفاست كى تقيى ادراگران كيسوا دومورت بوجهال مدم كفاءت ما فع صحت نهيس ترييط اتناسجد ليي كرع وف نقري جواز دوعني ميستعمل، ايك بمبني صحت اورعقو دمين لهي زياده متعارت، يعقد جائز سي ليني صح متمر ثمراست مثل افادة مك متعديا مك يمين يامل منافع ب الريم وعلى وكناه بوجيد بع وقت أذان جمع رومرس يمعنى ملت ادرافعال من مي زياده مروج ، يركام ما تزميدي ملال ب وامنيس ، كناه نهين ، مانعت مسيعين -تروللرائن كتاب الطهارة سان مياه بسب

مشائخ لغفو "جواز " كوكمبي حلال يحييم عني مي اور كمجي المشائخ تامة يطلقون الجوازبعي الحسل صيخ يخيكم معنى ميں الستعمال كرتے ہيں حبكه صيح ہونا حلال وتاغ بسعنى الصحة وهى لان مسة للاول من غيرعكس والعالب اسرادة الاول في عقود میں صحیح تھے معنیٰ میں استعمال ہوتا ہے دت) الافعال والثانى فى العقودية

اسى طرح علامرك درما مرمرى في حاسشية ورمي فقل كيا اورمقرر ركها ورمفارس سه :

مطبع مجتب الى وملي باب الكفارة ك در مختار بحتاب الطهارة ا یے ایم سعید کمپنی کراچی ک بح الرائق 44/1

ہونے کولازم ہے ، غالب طوررا فعال میں ملال مفاور

190/1

(بغیمارشیم فوگزشته)

اس فائدے کوتین بزرگوار محتی حفرات \_\_\_ لینی ملی طعادی اورشامی نے سان کیا، اور مرمنی سے دومعنى لعنى مح اورحلال فيفسه خاص ويهم كمونكه يعقد صح اور حسلال زنون كياوجود نافذ بوماب جیے جمع کی اوال کے بعدیع جمول مت کے ادحار يربهو ، ادركهي عقد حلال اورهيح بهوماً سب ريكن نا فذبنين برما اسبياك ففولى كوده بيع جرحلال ادميع بون كافرا لطاكى مامع بو- روالمخارس كهاكرموقوت ميع صح کاقعم ہے ادر مِشائع کے استعمال کے وطابق يت ايك ب اوريي تي ب الح اورجاز كمعي لزوم مي استعال بوتاب ودفرار كمستلدين بيب كر قبضرار وم كے ليے مترط سے عبداكر برميں ہوتا ہے احداس يرعلامرشاى في كماكرعن يرس كماسيدك معام دوايت ك فلات ب، المام فحدد عمد الله تعالى فے فرمایا کررس قبصد کے بغیرضی مہیں احداد رسعدیہ من سي كتضور عليه الصلوة والسلام في فرما باكم بببقىفدكے بغرعا تزنہیں ،حکہ ہی واز کے لیے تبغہ ترونهين ، مناسبة كريهان مي ويني مروا مركا عاصل يب كريها دي معاملين م ألم محدك قول مي جواز كقير لزدم كرراته كي جائه مركصحت كمسا تقيعيسا كدفقها تفيهر مي كياليني لايجزز كالعني

وارأجيارالبراث العربي بروت مهرس

110/4

مطبع مجتباتي دملي

وهواخص من وجه من الصحة والحسلجيها فقد ينفذعقب ولا يصح ولا يحسل كالبسيم عن اذات الجمعة الخ احب ل مجهول وقديصه ويحسل ولا ينفذكبيع نضولى مستجمعا شرائط الصحة والحسل قال فى دد السعت ام ظاهدوه المسالموقوت من قسم الصحيح وهواحد طربقين النشائخ وهو العت الزوقد يطلق بععنى اللزومرقال فسس مون الساير القبض شرط اللزوم كما ف الهبية أه قال الشامي قال في العناية هو مخالف لرواية العاصة فالمحسم لا يجون الرجن الامقبوضا احوفي السعدية انه عليه الصلوة والسلام قال كا تجوز الهبية الامتبوصة والقبص ليس مشرط الجوازني المهبة فليكن هناكن لك احوحاضله ان يقسرهنا إيضا الجواز ( باقی برصفی اینده ) كآب البيوع ل روالمحتار سله ورمخار

كتاب الربهن

مِعِون منع الحدث بعاذكر أفر (مركوريرز كساتة صدث كوخم كرناجا رّنب الزرت) أنس ميرر دالمحتارين كها:

يج زليني لقع الربيحلال مرجو مثلاً غصب شده ماني کے ساتھ ، اور میں منی یہاں بہترہے بجا میک حلال والا معنى مرادليا حِلْ الرُحِيح عالب طور برعقو دمين اورحذال ' افعال میں استعمال ہوتا ہے۔ (ت)

يجوز أي يصه وان لويحل في محوالساء المغصوب وهواولى هنامن امادة الحل وان كان الغالب ارادة الاول في العقبود و الثانى فى الافعال كي

مذكوره جزول مي سيغرخركي بيضيح سيحس كامفاد م ہے کشیش اورا فیون کی بیم صح ہے میں کتابر كه النجم سيحتيش كي يع كے متعلق لوچها كياكروه جائزے و انفوں نے جواب میں لکھالا کوز۔ان کا مقعدعدم جازے عدم عل ہے دت)

ورعنآركآب الاسريس ب، صحح بيع غيرالخس مامرومفادة صحة بيع الحشيشة والافيون قلت وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز فكتب لا يجوز فيحمل على ان موادة بعدام الجوازعدم الحلك بالجلة وازكيد وونول اطلاق شائح وذائع بي اوران كيسوا اوراطلاقات يجي بيرجن كي تفصيل س

ادركمبي جازكا اللاق نفاز ويحي بوتاب جبياكة نوير کے گفار کے باب میں ہے ، اگر کسی نے دو مرے کوکهاکدکسی تودت سے میراشکاح کو دے تواس نے وندى سے نكاح كرديا توجاز سے ليني نافذ سے كونكہ یهاں نفاد میں بات ہوری ہے جاز میں محت نہیں

عه فقديطان بعنى النفاذ كما قال في كفائدة التنويرامرة بتزويج امسرأة فزوجه اسة جائر اك نفذ لان الكلام تمد في النفاذ لا فحب الحسواز افاده السادات الشلشة المعشون ح ط ش

| ( یا بی اسطے سعجہ کیے ) |                           |              |              |
|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| T0/1                    | مطبع مجتبائی دیلی         | كتاب الطهارة | ك درمخآر     |
| ire/i                   | واراحيا الزاث العرني بروت |              | مطه روالمحآر |
| 44-/4                   | معليع مُحِبّا بَى وطِي    | كآب الاشرب   | ک ورمخآر     |
| 190/1                   | "                         | باب الكفاءة  | " ar         |
| rra/r                   | داراحيارالة إشالع فيبروت  | ,,           | هه روالمحآر  |

مبارات ورمختآ روغیرہ تجونی مناکحة المعتزلة لانالانکفی احدا من اهل القبلة وان وقع الزامالم فی المباحث (معزله سے نکاح جائز ہے ہم الم قبلی تکفیر نہیں کرتے اگر یجٹ کے طوریران پر کفر کا الزام ثابت ہے ۔ت ) کے ہی معنی ہیں ، پُر ظاہر کر نکاح عقد ہے اور ایمی تجوال آئی و طفاوی و دوالمحت ارسے گزرا کر عقود میں غالب وث نع جواز بمعنی صحت ہے مگروہ عدم جواز بمعنی محافست واتم کے منافی نہیں ۔ فتح المقدیر وغنیسو تجوالوائتی وغیریا میں ہے :

ر آ جواز فعل بمبئ عدم ما نعت شرعييني بدندبول سيمسنيه تورت كانكاح كردينا دواومباح بوتبس ميں كچدگذا ، ومخالفت احكام مشرع نربريه برگزمنين ، ارشا ومشائخ كوام السنا كحقة بين اهل السسنة و اهل الاعتزال لا تجويز كييني معني بيرليني سنيول اديم قر ليون مين مناكحت مباح نهين - فقائي خلاص

میں فرمایا :

ين ريد. المسألة ف مجموع النسوان ل<sup>ين</sup> وريد منته لرسر أرسال المراض المراض

"لميذ امام منتي الحن والات عاردنه بالقرسية ما مج الدين عرائنسفي مي ب

اُسى ميں فرمايا : كذا إجاب الامام الرستغفني الم رستغفنی فے السابری جراب ارشا و فرمایا ۔ روالحم آرمیں نہایہ امام سغنا قی سے سبح الخوں نے اپنے سشیخ سے نقل كيا وُم فرماتے ہے ،

الرستخفنى المام معتمد فى القول والعسمل لين رستنفنى المام عمرين قول وملى برا الروز تياست وله أخذ نا يوم القيمة للعمل بروايته ناخذه أن كى روايت برعل برم سر كفت بوئى ترم ال كا

كما اخذ ناينه واس كارشاد ركل كيا-

مطبع مجتبائي وملي فصل في المحرمات ك ورمخآر 1/1 كمتبه نوريه رضويه سنحفر 4.4/1 ك فتح القدر ياب الامامته اع ام معید کمینی کراحی فصل في المحرمات سے برارانی 1-1/4 كتاب النئاح فبنس اخرفي الاجازة فبمستمليك ونمثر 1/4 تنك خلاحترالفتآؤى ,, ,, & ك روالمحار

عدم ورمت وطي مجى حاصل لعنى السس مي جاع زنانه بوكا وطي حرام مركه لا سيّ كا،

وذلك كقوله عن وجل واحل لكم مسا وراء اورياليا بى بمبياكالتر تعالى كالرشاد تحاك كول الله كالمترام الله كالكرابية كماسيا ق فعلم المحل المحل

لایلزم ہو (نعنی قبضر کے بغیرین جا ترقیب لازم نہیں) احضقرآ ۔ اور غز العیان کے ماینات میں ہے

لوجاد لعنى مهلت لازم بوكى قرلازم سي كرقر فنواه

کومدت یوری ہونے سے قبل مطالبہت منع کیا جا

جبكه قرحن كى نيكى كرنے والے يرجبر نهيں ہوسسكتااھ

اورجواز كمعنى لزدم، نعاذ اور محت يمعنى سيعفاص

مطلق ہے کیونکر کھی چیز صحیح اور نا فذہوتی ہے اور

لازم منیں ہوتی ، جیسا کہ جیا زاد کا جہرمثل کےساتھ

كغومين الملك كانكاح كرناصيح اورنا فدسب مكر لازم

(لتيماسي مبغي كُرُنشته)

باللزوم الابالصحة كما فعلوا فى الهبة أه مخصرًا و فى مداينات غن العيون لوجاز الى لنزم تاجيله لزم ان يمنع المقرض عن مطالبة قبل الاجل و كاجبرعلى المتبرع أه وهوا خص مطلقا من الصحة والنفا ذفقه الصح الشخ وينفن ولا لزوم لموقوف فهو طاهر ولا لفاسد لا نه واجب الفيخ ومن وجه من الحل فقد سيسلزم الفيخ ومن وجه من الحل فقد سيسلزم ولا يحل كالبيا عات المكروهة ، والله تعالى المناهدة ، والله تعالى

ولا يحل كالبيا عات المكروهة ، والله تعالى نهي كيزكريم وقوت ب اورموقوت بيزلازم نهين وتي أ أعلم ١٧ منه غض لله ره ) اورين ظاهر به ، اور فاس بمعي لازم نهي كيونكر وه

واجب الفن به اوروازمعنی زم جوازم خوانم من من مرب ، كيونكر كمي جير لازم بوتى ب مكر طل لنيس بوتى جيساكد كرده بيع كا علم سب و الله تعالى اعلم ١٢ من غفراد (ت)

وجيزامام كوري مي ب

سمعت عن اثمة خوامن مرانه بتزوج من المعتزلى ولايزوج منهم كمايتزوج مسن الكتابى وكايزوج منهم ولعله اخذ هذا التفصيل من كلامر الى حفص السفكردري لله

یں نے لعف ائر خوارزم سے شنا کرمنز لی کی میٹی تو بیاہ سے ادرابنی میٹی ان کے نکاح میں نہ دیے، جس طرح میر دی نصرانی کی میٹی بیا ہ لیبا ہے ادراپنی میٹی اُن کے نکاح میں نہیں دیبا اور ممکن ہے کم

ان المام في يرتفسيل المام الدحفس مسفكروري كي قول سد افذكى .

یددومرا جراب ہے اس شبہ کا کر مبتد میں کتا ہوں سے بھی گئے گزرے تھ اقول و باللہ التوفیق ( پھر میں کہتا ہوں اور توفیق اللہ تعالے ہی سے بہت ، اگر نظر تحقیق کو رخصت جولاں دیجے تو بد ذہرب سے سنید کی تزویج ممزع ہونے پر شرع مطرسے ، لاکر گئرہ قائم ہیں مثلاً ، ولیل اقل ، قال عذو جل وا ما ینسین لئ اور اگر شیطان تھے مبلادے تو یا و آئے پر ظالموں الشیطان فلا تقعد بعد الذکری مع القوم کے پاس نہ میڑے ۔

بدند بہب سے زیادہ ظالم کو ن ہے اور نھاح کی صحبت دائم سے بڑھ کرکون سی صحبت، جب ہروقت کا ساتھ سبت اور وہ بدمذہب توخود الس سے نا دیدنی دیکھے گی نا شنید نی شنے گی اور انکار پر قدرت مذہبوگی اور اینکار نر ہوسکے مذکر عمر مجم کے لیے لینے مذہبوگی اور اینکار نر ہوسکے مذکر عمر مجم کے لیے لینے مام وہ مقدورہ عاجزہ مقدورہ کے واسط الس فضیح شنید کا سامان پیدا کرنا۔

وليل ووم ، قال تبارك وتعالى (الله تعالى فرمايا) ،

ومن أينه ال خلق لكم من الفسكم ازواجا الله كن أن نور س به كراس في تمسي من المسكواليها وجعل بسينكومودة ورحيمة. تمار بررا بنائ كران س مل كرمين يا و

ا درتمهارے آئیس میں دوستی و مررکھی۔

اور مدیث میں ہے رسول اللہ صطاحة تعالى عليدوسلم فرماتے ہیں ،

کے فقاولی بزانیعلی بامش فقاولی ہندیہ کتب النکاع فرانی کتب فاند پشاور مر ۱۱۲ کے الفران مر ۱۱۲ کے الفران مر ۱۲ کا کتاب النکاع کتاب الفران مر ۱۲ کا کتاب الفران ۱۱/۳۰ کتاب الفران ۱۱/۳۰ کتاب الفران ۱۱/۳۰ کتاب الفران کتاب کتاب الفران کتاب کتاب الفران کتاب الفران کتاب کتاب الفران کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب ک

الالذوج من العمراة الشعبة ماهى الشخف معدين عبد الله من المسرك العراد من العمراء من العراد من العراد من المسرك العرب معدد بن عبد الله من الله تعالى عنه و الحاكم عنه عنه معدد بن عبد الله بن جحت رضى الله تعالى عنه و المسرك المسر

آیت گواہ ہے کہ زن وشوئی وعظیم دستہ ہے کہ نواہی نواہی باہم انسس وعمیت و الفت و رافت پیدا کرتا ہے ، اور صدیث شاہد ہے کہ عورت کے ول میں جوبات شریعر کی ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی ، اور ہد مذہب کی مجت ہم قائل ہے ۔ اللہ عز وجل فرما تا ہے ،

ومن يتولهم منكوفانه منهم تم مي جوان سے دوستى ركھ كاور الخيس ميس سے ب

رسول الدفي التد تعلك عليه وسلم فرملت مين ،

المرامع من احبه - مرواة الألمة احملا و
السنة الااب ماجه عن انس و
الشيخان عن ابن مسعود و احمد ومسم
عن جابر و ابود اؤدعن ابى ذر
والترمن عن صفوات بن
عسال وفي الباب عن على وابي هريوة
والى مولى وغيرهم مرضى الله تعالى
عنهه -

آدمی کا حشراً می کے ساتھ ہوگا جس سے عبت رکھا ہے (الس کو امام احداور ابن ما جرکے ماموا همان ستہ کے اتم نے دوایت کیا ہے مفرت الس سے اور تجاری و سلم نے ابن مسعود سے ، آحد دسلم نے جابر سے ، آبود آود نے ابو ذر سے ، اور ترمذی نے صغران بن صال سے ، اور اس باب میں علی ، ابو ہر رہ ، ابو برسی وغیر ہم رضی اللہ تعالی عنم سے جی روایت ہے ۔ ت

وليل موم و قال الله تعالى (الله تعالى فرايا) ،

لا تلقوا بايد يكوالح التهلكة لله التهلك التهلك التهلك الما التهلك التهلك التهلك التهلك التهلك التهلك

قال الله تعالى (الله تعالى فرمايا) ، ولا تتبع الهدى فيضلك عن صبيل الله (اورخوابمش كے المالمة درك الله كالله درك الله كالله كا

سله سنن البوداؤد كتاب الادب أفتاب المرسي لابور ۱۹۳/۲ كله العران مر ۲۹/۲ كله العران مر ۲۹/۲

عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه حسيد

سے روایت کیا اوراس کے شوا ہرکی بنایر اسس صدیث کو انخول نے حسن قرار دیا۔ ت

بالحوي حديث ميس بي نبي صلى الله تعلك عليه وسلم فروات بين :

بڑے ہمنشین سے و وربھاگ کر تڑ اسی کے ساتھ مشهود بوگا ( انس کو این عسا کرنے مفرت انس بن مالک رعنی الله تعالیٰ عندے روایت کیا۔ت

نے صفرت عبداللہ ابن سعود رضی اللہ تعالیے عند

اياك وقرين السوء فانك به تعرف - موالا ابن عساكر عن انس بن مالك مضح الله

مولى على كوم الله تعالى وجدا الكريم فرمات مين : ماشيًا دلَّ على الشِّي ولا الدخان على النار

کوئی چیز دوسری براور ندر موان آگ برانس سے من الصاحب على الصاحب في ذكرة التيسير زماده دلالت كرما ب حس قدر ايك ممنشين دومر

ير الس كوليسرس ذكركياليارت)

عقلام کھتے ہیں گوئش زدہ اترے وارد ند کہ عربحر کان عجرے جانا - عصراس کے سابحہ و وسرا موید شور کا اس معام بونا - مجربین کے بیں : الناس علی دین ملوکھم ( لوگ این حکر انوں کے دین رہوتیں۔ ت مليسراً مؤيد عررت مين ادة قبول والفعال كاكثرت، وه بهت زم د ل بين جلدا ثريذر بين يهان تك كم إبل تجرب مين موم ك فاكتشهورين ،خو درسول المتصل الله تعالى عليه وسلم فرما في بن ويدك يا انجشة بالقوام يكو (اس انجشه إ البكينون كوبياكرد كورت على مؤيد، ان كاناقعات العقل والدّين بونا، يريمي رسول المدّعط إلدُّ تعالى عليروسلم في مع مديث مين فرما يا كما في الصحيحة (جبیا کر صحیحین میں ہے ۔ ت) یا لیجوال مزیر، شوہر کی محبت ، جن کا بیان آیت وحدیث سے گزرا اور دسول الشصع الشرتعالي عليه وسلم فرمات بين ،

حبك الشئ يعسى ويصم دواة احدوالبخارى محبّت اندها بمراكرديّ ب (اس احدو بخاري ك كنزالعال بوالراب عاكر عديث مهم مهم مكتبة التراث الاسلامي علب ك التيسير شرح الجامع الصغير حديث ما قبل مح تحت مكتبرامام شافعي الرمايض السعوديه الر٢٠٢ سك المقاصدالحسنه سحن النون مديث ا٢٣٩١ وارالكتب العلمية ببروت ص انهم ك صحيح بحارى باب المعاريض مندوحة عن الكذب الإ قديي كتبيخانه كراجي 914/4 هم سنن الوداؤر كتاب الادب باب في الهوى أفتأب علم ركس لابرر T 7 7 7

بين من الكريح الله كاراه سع به كا دس كى - ت ) اور صحبت خصوصًا بدكا الرَّرْ عِلا الما ديث وتجارب مجيد سے ثابت - رسول الشصال الله تعالے عليه و م فرماتے ہيں ،

ایھادر را سینشن کی کہادت الیبی ہے جیسے انامثل النجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وتافخ الكيوفحامل المسك ایک کے پاکس مشک ہے اور دومرا وھونکی میونک اماك يحذيك واماك تبتاع منه واماان دُهُ مشک والا یا مجھ مفت دے گا ما تُواس سے تجدمنه مريحاطيبة ونافخ الكيراماان مول كى اوركونىس توخشومرداكة كى اور يحرق ثيابك واماان تجد من من مريحا دهونکنی وا لا تیرے کیڑے جلا دے کا یا تجے اس خبيشة مرواة الشيخان عن ابي موسى بدلراست كى ﴿ است شخين (امام بخارى وسلم ) مهنى الله تعالى عنه -في الدوسي رضى الله تعالى عنسه روايت كيارت

دومرى حديث مين فرمات بي صلى المدتما العطيدوسلم ،

مثل جليس السوء كمثل صاحب الكيران یرا ہمنشین دھو نکنے والے کہ ما ننہ ہے تھے اس ک اعلصبك من سوادة اصابك من دخانه لي مسيابي مرتبني ودموال تو پيني كا. (اكسس كو م والا ابود اود و النسائي عن الس مضم الله ابوداؤدادرنسال فعضرت انس رضى الترتعالي عنه وايت كيار ف

تيسرى مديث مركع من فراق بين عنا الدُّتعالي عليه والم: گراہوں سے دور بھاگر ، انفیں اسے سے دور کرو، اياكم واياهم لايضلونكمو لايفتنونكم م والامسلمر

كهين وه محين به كانه دي ، كهين وه محين في میں نہ وال دیں ۔ (اس و مسلم نے روایت کیاہے۔ ت)

چوتمى صديث مين ب رسول الله صلى الله تعالى عليدوسلم فرمات ين ا اعتبرواالصاحب بالصاحب روادابن عدى مصاحب كومصاحب يرقيالس كروداس كوابيتني

له صحح بخاري بابدالمسك قديمي كتب خانه كراجي 14./4 أفابعالم ركس لامور سك مشتن ابودا وَ و بابمن ومران كانس T. 1/4 با ب النهي عن الرواية عن الصعفاء سے صحیمسلم قديمي كمتب خانه كراحي 1./1 س كن العال بحواله عبدالترابن سيعود ۳۰،۳۳ مكتبة التراث الأسلامي ملب

جی طرح زناح ام ہوا زنا کے پاکس جانا بھی حرام ہُرا اور پینیال کر مکن بجاڑنہ ہومحض ناقہمی اور عقل ہ نقل دونوں سے بنگیانگی ہے داعی کے لیے مغضی بالدوام ہونا خرورنہیں آخر لوکس وکنارو کس و نظر دواعی وطی داعی می ہونے کے باعث حرام بڑوئے محر مرر مستنزم ومفضی دائم نہیں۔

وليل جمارم: قال المولى تبارك وتعالى (مولى تبارك وتعالى في فرمايا):

الهجال قوامون على النساء بعا فصل الله مردحاكم ومستطبي ورتون ياسبب أس نصيلت بعضهم على بعض على کے جواللہ نے ایک کو دومرے پردی-

وسول الله صف الله تعالى عليه وسلم فرماية من

اعظم الناس حقاعلى السرأة من وجها مرواة الحاكم وصححعه عن إمر المومنين

الصديقة بهى الله تعالى عنها-

عورت رسب سے را کو ت اس کے شومر کا ہے ( اس صاكم في دوايت كيا ادر ام المومنين حفرت عاكشر صديق رصى الله تعالے عنها سے السس كى

رسول الشصل الشرتعال عليه وسلم فرمات مين ،

لوكنت أموااحداان يسعيد لاحده لاموست النساءان يسجدن لان واجهن لماجعل الله لهم عليهن من الحق . ولوكات من قدمه الىمغن ق مأسه قرحة تنجس بالقيح والصديدتم استقبلته فلحسنه ماادن حقيه وماواة ابوداؤد والحاكم لسندصحيح عن قيس بن سعد بن عبادة واحد

ارميركسي كوحكم كرتا كوغيرخدا كوسجده كرس والبسته عورتون كوحكم كرتاكه اين شومرون كوسجده كريسب اس ح کے کر الدع وجل نے اُن کے لیے ان پر دکھاہے ۔ اور اگر شوہر کی ایری سے مانگ مک ساراجهم محيورا مرحس سيسيب اوركنذا ياني ور من مار ما برورت اکرای زبان سے اسے جاما کم صاف كرك و خاوندكاح أدا شكياداس كو الرداؤد

10-/4

191/1

144/4

109/4

الهالقرآن ١١/٢٣ لله القرآن : ١٠/١٣ سه مستدر که للحائم كمآب البرو الفعلة وارالفكرسروت مك مسنن الى داود باب في حق الزوج على المرأة آ فيآب عالم ركس لا مور المستدرك للحاكم كتابدالنكاح دا الفكرسروت همسنداحدبن سل مردی از مسندالس بن مالک

نے اپنی تاریخ میں اور ابوداؤد نے ابودردار سے ادر ابن عساكر في مستدس كي سائد عبدلدبن ميس سے اور خرا نظی نے اعتلال میں ابر برزہ اسلمی رضی المتر تعالے عنم سے روایت کیا ہے۔ ت)

اً دمی این محبوب کے دین یہ ہو تا ہے تو دیکھ محال کر كسى سے دوستى كرد (است ابوداؤد اور ترمذى فے مسندحن کے ساتھ تھرت ابوہ روہ دخی اللہ تعالی عندسے دوارت کیا۔ ت

مسلمانو إالمدع ومل عافيت بخفه ول بليق خيال بدلت كانجه در كمتى به قلب كوقلب كمت بي اس لي

دل كى مالت أس يركى طرع بكرميدان مي يرا بو ادر براس اسے ملے دے رہی بول - ( الس كو ابن ما جرف الروسي اشعرى دفني التُرتعالي عنرست

فركور زول كاسازم وناذك ول آور اسس يريعجت وسماع متصل تيرواسط ماكى محكومى كااور اس كم ساعة مرو محبت كاغصنب ميذبر بانعثول واعيول كايرمتواز وفرراور مانح كرعقل ودين تقع أن مي نقصان وقصورتو السس تزويج مين قطعاً لقيناً عررت كي محراسي وتبديل خرب كامنطنه قرير ب اوريدود اين واحتوى بلاكت مين يزناب كمنف قطعى قرآن ممنوع و نادوا ب شرع مطهر جس جيز كوحوام فرما تى باس كے مقدم و داعى كومى حرام بما تى ب مقدمة الحوامرحوام ( حوام كالبيش خريم حوام برما ب - ت) مقدر مسلم ب ، قال الله تعالى (السرتعالي فرمايا) :

ولاتقربواالن في اله كان فاحشة و رناکے پاکس نرجاؤ بیشک و و بے حیاتی ہے اور

ملي مسنن الرواؤد كتاب الادب باب من يؤمران كالس أفناجا لم يركسس لابود 4-1/4 سے مسنن ابن ماجہ ايج الم سعيدين كراجي باب في القدر 1- 0

فى الماسيخ وابودا ودعن ابى الدرداء و أبن عساكم لبست حسين عن عبد الله بسن انيس و الخرائطي في الاعتلال عن ابي برن ة الاسلمي مهنى الله تعالى عنهم-

اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیے علیہ وسلم! الجاعل دين خليله فلينظر احد كومن يخالل ومواة ابوداؤد والترمذى عسن ابى هىرىرة مهنى الله تعالى عندبسند حسن.

بي كروه منقلب بونا ہے . رسول الله صقافتُ تعالى عليدوسلم فرات بين :

مثل القلب مثل الريشة تقلبها السوبياح بفلاة - مواة ابن ماجة عن ابي موسك

الاشعرى رحتى الله تعالى عنه -

روایت کیاہے۔ (ت)

والتومذى عن انس بن مالك وفصل السجود اور حاکم نے صحع سند کے ساتھ قیس بن سعد بن عیادہ، اوراحداور ترمذی نے الس بن مالک سے ، اور احمدوابن ماجة وابن حبان عن عبدالله بن ابي اوفي والترمذي وابن ماجة عن احد، ابن ما جدادراب جان في عيدالعزيز بن في أو في سے سیدہ کی فصل میں ، اور ترمذی اور ابن ماجہ نے ابى هريرة و احمد عن معاذبن جبل و الومررة ب، اوراحد في معاذي حل اورماكم في العاكوعن بريدة الاسلمى مضى الله تعالى بریدہ استمی رضی الله تعالی عنهم سے روایت کیاہے <sup>ت</sup> عنهم اجمعين-

الغرض شوم رورت كے ليے خت واحب التعظيم ہے اور بدند ب كي تعظيم حوام مستعدد حديثوں میں ہے رسول اللہ صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ؟

من وقرصاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلامة يهوالاابن عدى وابن عساكرعن امر المومنين الصديقة والحسن بن سفيان في مسندى وابولعيم ف الحلية عن معادين جبل والسجزى في الإبانة عن إبن عس وكابن عدى عن ابن عباس والطبرانى فى الكبيروابولعيم فى العلية عن عبدالله بن بسر والبيهق في شعب الايمان عن ابراهيم بن ميسرة التابعي المك الثقة مرسلافالصوابات الحديث

حسن بطرقه

جس نے کسی بدندہب کی ترقیر کی اس نے اسلام کے دھانے میں مدو کی زائس کو آبی عدی ورائیساکر ف ام المومنين عاكشه صديقة اورحس بن سفيان ف اپنی مستدین اور الوقعیم فی حلیدین معازین جبل سے اور سجزی نے ابانہ میں ابن عرسے اور ابن عدی نے ابن عباس سے اور طبرا تی نے کسر مي اور اللغيم في حليه مي عبد المدن تبر اورسيقي نے شعب الایمان میں ابراہیم بن میسرہ مالعی مکی سے مرسل طور پر دواست کیا سے ۔ اور معیمی میرے کر اپنے طرق پر میر مدیث حسس

علائے کرام تفریح فرماتے ہیں کرمبتدع تومبتدع فاست بھی شرعاً واجب الا یا ندہے اور اسس کی تعظيم ناجائز مر علامر صن مشرنبلا في مراقي الفلاح مين فرمات ين ا

فاستی عالم کی نشرعًا تو بین حروری ہے انسس لئے الفاسق العالم تجب اهالته شرعسًا اس کالعظیم مذکی جائے . (ت)

وارالكتب العليد مروت ل شعب الايمان مديث تمر ١١٧ ١ ٩ 41/4 فعل في بيان الاحق بالاما مة سكه مراتى الفلاح نور محد كارضار تجارت كتب كراجي ص ۱۲۵

امام علامه فوالدين زميقي تبيين الحقائق، مجرعلا مرسيدا بوانسع وازبرى في المعين ، مجرعلا مرسيدا وممرى ما تشيد ورفضاري فرمات ين

ال يراكس كى الم نت مرورى سے دت) لا وجب عليهم اهانت مسوعات علام ممتن سعدا للة والدين تفيازاني مقاصدو شرح مقاصدي فرمات بن ا

بدنبب کے بے م شری یہے کاس سے بغف و حكم البتدع البغض والعداوة والاعراض عند هاوت رکیس ، روگزدا نی کریں ،اس کی مذلیل و تحقیر والثفائة والطعن واللعن عم

بجالاتي، أس معلى وطعن كيسات وبيش أيني.

منافي كر" اب سروار" كدر زيار وكر الرورة تحارا

مردار بو تربیشک تم نے اسے رب عز وجل کونا را ف

كيا- (اس كرابردا ورا ورنسانى في مع سندك

سائد بريده بن مصيب رمني الترتعال عنست روا

يد الجرم ابت أواكر بدنيب كوستيد كاشوبربنا كاكناه وناجا زب.

ولمل تتحم و قال العلى الاعلى جل وعلا (التُربلندوا على في فرماياء) والفياسيد هالدى الباب الله ووفول ف زليما كيتدوسروارمين شوركويايا ورواز سه كياس -روالمارباب الكفارة بي ب: النكاح من ق للس أقدا لن وج ما لك عن كاح سعورت كيز بوجا في سع اورشوبرا لك - اور رسول المدّ صفالة

تعافے علیہ وسلم فرماتے ہیں :

لا تقولواللمنافق ياسيد فاندان يكن سسيد ا فعد اسخطم م بكوعزوجل يدواء ابوداؤد و النسائى بسند صحيح عن بريدة بن الحصيب م صنى الله تعالى عنه .

حام في مستدرك مين با فادة تعييم اورتهي في شعب الايمان من ال لغفول سه روايت كاكم رسول الشفط الشر تعلى عليه وسلم في فرمايا ا

وارالمعرفة ببروت سله طمطاوي على الدرا لخنآر 184/1 بابالامامة حكم المرمن وارالمعارف النعانيدلا بور یکه مثرح مقاصد المبحث الثامن 14./4 سك القرآن الحيم واراحيار التراث العرفي بيروت باب الكفارة س ردالمآر P16/4 اً خاجعًا لم ركسين لا بود 744/4 كتاب الاوب مصفح مسنن إلى داؤه

العائد في هبته كالكلب يعود في قيدُ ليس لنا ابنى دى أُو في جيز يجر خوالا الساب عليه مُثَّا مشل المسوالي في مشل المسوالي مشل السوالي مشل المسوالي مشل المسوالي مشل المسوالي المساب المساب

اب اتنامعلم کرنار و کرید ذہب گُراً سبے یا نہیں ؛ و م حدد سبے بلکہ کُٹے سیے بی برتر و ناپاک ترا کُلَّا فاست نہیں اور یراصل دین و مذہب ہیں فاسق سبے ، کُٹے پرعذاب نہیں اور پرعذاب شدید کامستی سے میری ندما فرسیند الرسلین صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ما فرما ترم خراسی این جور حدیثی میں حفرت الرامامر با مِلِی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں : اصحاب البدع کلابا هل الدنام علیہ بدمذہبی والے جہنمیوں کے کتے ہیں .

امام دار قطنی کی روایت ایر سے :

حدثنا القاضى الحسين بن اسمعيل ناهيل بن عبد الله المدخرى نا اسمعيل بن ايان من من عبد المحقوص بن غياث عن الاعمش عن الحد غالب عن الى امامة مضى الله تعالى عن ه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الهراهل البدع كلاب اهل النار -

(قاضى حسين بن المحيل في محدبن عبد الله مخرى سے
الخوں في التملی بن ابان سے الخوں في حقول في

بن غياث سے المخوں في الجمش سے الخول في
الو غالب سے المخوں في ابواما مروضي الله تعالى عندسے حدیث بیان کی دسول الله علے الله تعالى عليہ وسلم في ذوابي) بدند مهب لوگ دوز خوں کے

کے مسندا حدین منبل مروی از مسندعبدالله این عبائس فی لله عند دارالفکربروت ۱۰۸۱ مروی از مسندا حدیث ۱۰۸۰ دارالمعرفة بیروت ۱۰۸۸ مین ۱۰۸۸ کنز العال بجوالد ابی حاتم المخوای رسم ۱۰۹۹ موسسته الرساله بیروت ۱۸۲۱ مین المساله بیروت ۱۸۳۱ مین ۱۲۳۸۱ مین ۱۲۳۸۱ مین ۱۲۳۸۸ مین ۱۲۳۸۲ مین ۱۲۳۸۲ مین ۱۲۳۸۲ مین ۱۲۳۸۲ مین ۱۲۳۸۲ مین دارالفال بجوالد قط فی الافراد عن افزاه مین ۱۳۵۸ مین ۱۲۳۸۲ مین دارالفال بجوالد قط فی الافراد عن افزاه مین افزاد عن افزاه مین افزاد عن افزاه مین دارالفال بیروت ۱۲۳۸۲ مین دارالفال بیروت ۱۳۰۸۲ مین دارالفال بیروت دارالفال

اذا قبال المهجب للسنافق ياسيد فقد إعضب بي يضمى كمن منا فئ كرّ مروار كمدكر بكارے وُه لينے مربع بي يڑے۔ مرب عرب يك امام ما فظ الحديث عَلِيْعظيم ذكى الدين منذرى نے كتاب البرطيب والترجيب بي ابك باب وضع كيا، الترهيد برمن قوله نفاسق اومبستدى : ياسيندى مين ان مديثوں كا بيان جن بيركسي فاسق يا برمنهب كو

النوهيب من هوله نفاس اومنتوع ، ياسيدى المسيدي الدويون كابيان بن مي سي فاس يا برزبب و الدويون المان يا برزبب و ا

اورانس باب بین مین مدیث انفین روایات آبی واقو و نسآنی سے ذکر فرمائی جب صرف زبان سے اسمیر، مروار " کهدویرا باعث غضب رب مل مبلار ب قرصنی فتر مروار و ما لک بنالین کس قدر سخت موجب غضب برگا والعیا و باشدرب لعالمین .

وليل مستعم على البهاالناس ضوب مشدل المدادة اليرس كم كم أست كان سكاكر اليرس كم كم أست كان سكاكر فاستدعوالة والله لايستحيى من الحق يم فاستدعوالة والله لايستحيى من الحق يم في شير شراة أرادة المدادة ال

ایعب احد کو ان تکون کی میته فراش کلب کیاتم می کسی کوپ ندا تاسی کماس کا بین یا بهن فکر هندوه شید می کشت کے نیچ بیک تم اسے بست براجا فرتے۔ فکر هندوه شی

، رب جل وعلی نے فیبت کو حوام ہرنا اسی طرز بلیغ سے اوا فربایا ، ایعب احد کھ ان یا کل نصم اخید میستا کی تم میں سے کوئی پسندر کھیا ہے کہ لینے مرسے نکر ھندویت

س القرآن الحيم ١٦٠ ١٥٠

ه المستن ابن ماج ابواب الشكار الميكايم سيدكميني كراچي م ١٣٩ م مسند احد بن عنبل مروى المستدعل من المدعن من دارالفكر سبوت الم ٨٩ م له القرآن الحريم ١٢/١٩

المِنْعَمِ سليمي الس بن مالك رضى المترتع المعنز عدرا وي رسول الشصاف المترتع العليد ولم فرطة بين : اهل البدع لتوالخلق والخليقة مله بدمذمب لوكسب أدميوك بدترا ورسب جانورو سے بدر ہیں۔ علامه مناوی نے تیسیر میں فرمایا: الخلق الناس و النعليقة البيها شير في في خلق سد مراداوگ اورخليق مراوجا فريين الناس لاجرم صديث مين ان كى مناكحت سے عما نعت فرمائى عقبيلى وابن حبان مفرت السبن ما لك عنى الله تعالى عنه الأوى وسول الشصط الله تعالى عليه وسل فرمات مين : لا تبعالسوهم ، ولاتشاربوهم، ولا تؤاكلوهم بدندہبوں کے یائس نربیٹر، ان کے ساتھیانی نه بیو ، مذکها ناکها وُ ، ان سے شادی بیاه مزکرو .. وكسل مفتم وكآبيت كاح كاجواز عدم مانعت وعدم كناه مرف كما بيرذميري بي جرمطيع الاسلام بوكر دارالا سلام مین مسلما نوں کے زیر حکومت رہتی ہو وہ معبی خالی از کراہت نہیں بلکر بے صرورت مکروہ سے ۔ فع القدير وغيره مين فرمايا ، الاولىان لا يفعل ولا يأكل ذبيعتهم بهترمیرے کربلا خرورت ان سے نکاح مذکرے الاللفرودة - الدرندذ بير كمات - ات مكركماً بيرميدسن كان يعنى فركوره جائز نهيل ملكر عند التحقيق عمنوع وكذا هسب ، على سر كوام وجرع العت اندلیشدفتند قرار دیتے ہیں کومکن کہ الس سے الساتعلی قلب پیدا ہو جس کے باعث اُ دی دارالحرب میں وطن كرمة نيز بحية يواندليشر به كركفار كاعا وتين سيكو نيز اسمال ب كرعورت بحالت عمل قيد كي جائة وبحبيت غلام سنے محیط میں ہے ، يكولا تزوج الكتابية الحربية لان الانسان حرمدكمة بدعودت سينكاح مؤوه سيكي كإنسا اس بانت كية فكرندي مكاكات تجريدا برتوه ابل حرب لايأمن ان يكون بدينهاول فينشأ على طيائع يس برورش يائي كااور لنظ طرطريق إينك كاور ورسلال من اهل الحرب ويتخلق باخلاقهم فلا دارالكتاب العربي بيروت له علية الاوليا ترجمه الدمسعو وموصلي سله التيسيرتش الجامع الصغير تحت حديث ماقبل مكتبدامام شافعي الربايض سعوديه الرسوم س الفعفار الكبيلعقيلي مديث ١٥٢ دارالكت لعليه مروت الراء سي فتح القدير في فعل في بيان المحرمات نوديد رهنويرسكوم المرها

يستطيع العسلو قلعدعن تلك العادة ي ان كى عادات چور نے يرقاد رن بوكار ان، مر فق السرالمعين من علامدستدا حدموى سے سے: جاز ناع كامكم كما بير حربيه كومي شامل بي ليكن ير عم مالوكانت حربية ولكن مكروة بالاجماع محروہ ہے بالاجماع ، کیونکہ بوسکتا ہے کہ بوی کی لانهم بمايختاد المقام فى دار الحرب ولانه فيدتع بض وله والدق فربها تحبل وتسجب وج والخرب من قيام ليسند كرك ، اوراس لي معه فيصير ولده م قيقاوان كان مسلما مجى كرائس من مي كي كوغلامي من سبلاكر في كاسبيل ہوسکتی ہے کہ اس کی وہ حاملہ بیری مسلمانوں کے ہاتھ ومهما يتخلق الولدباخلاق الكفاري قيد بوجائة وكيمي مال كى وجرسے قيدى بوكرغلام بن جائے اگريد وه مسلان سے نيزوه مجر و ارا لحرب ميں کفار کی عادات کوایٹاسکتا ہے۔ دت، معق على الاطلاق في القدر من بعد عبارت مذكوره فرمايا : وتكرة الكتابية الحربية اجاعا لانفتاح باب حربر كتابير بالاجاع كروه ب كيزكد الس س في الفتنة من امكان التعلق الدستدعى للمقام كادرواره كطن كالدليشهب وميركربري ساتعلق حهافى داراله رب وتعربين الول دعل مسلان مردكو دارالحربين رين يركماده كرسكان اورنیچے کوکفار کی ماوات کا عادی بنانے کاراست التخلق بأخلاق اهل الكفروعلى السرق فربتے کی خلامی کے بلےدا سندہجرا دکرسنے کی بان تسبى وهى حبلى فيولدى قيقا وان كوسس بي كيونكر بوسكة سب وه بوى صامد بوكر کان مسلمآ۔ مسلمانوں کے با تقول گرفتار موجائے قریج می مال کی وجرسے غلام بنے اگر جدو مسلمان ہوگا۔ (ت) د د المحاريي سے : قوله والاولى ات لايفعل لفيد كراهة اس كي قول كر بمترب نرك "سه يدفائده مل التنزيه في غير الحربية وما بعده لفيه ب كدكما برغر حربيه سے نكاح كروه مزيس حكاركا كواهة التحريم في الحربية يك ما بعديس جربير كم بالمين محروه تحريف كافائد ويتليدات له بحرالات بحواله المحيط فعل في المحرمات ایج ایم سعید کمینی کراچی كمك فنخ المعين سك فتح القدر فخاديه دهنويرمسكير 110/4 ملحه ردالمخبار والااحيام التراث العربي بيروت

YA4/Y

نہیں کیونکرسلمان اس کے کافر ہونے کی وجرسے اس

ابل انصاف مل حفد کری کرجواندیشے الرکوام نے وہاں مرداور اولاد کے بلیے پیدا کے وہ زائد ہیں یا یہ ج بالتدرب العلين - آمام حجة الاسلام حديم محروز الى قداس مره العالى احيارا لعلوم مترفيت ين فرمات إن

ان كانت البدعة بحيث يكفريها فامسرة اشدمت الذمى لانه لايقس بجزية وكايسامسح بعقد ذمسة و انكان مما لا يكفريه فاصره بين. و ببن الله اخفامت امر اسكافسر لامعالة وككن الامسروف الانكار عليه اشه منه على الكافسر لامنب شدائكا فسيغلطتعد

يمال عورت واولاد كے ليے ہيں ، و آل مرد كامعالم ہے يهال عرب كا ، و صالم بوتا ہے يرمحكوم ، و متعلى برتاج يمتلونه، وه مُرثر ہوتا ہے برمنا تر، وه عقل ودین میں کا مل ہوتا ہے یہ ما قصر، وه اگر دارالحرب میں متوطن ہوگیا آ گذاكار بردا دين ندگيا يراگراكس كاهجبت مي بيترو برگتي نودين بي رخصت بردا - بيخ بعد شوراي باپ كي تربيت میں رہتا ہے وہاں باب مسلم سے مہاں بدمذہب ، وہاں کا فروں کی عاد تیں ہی سیکھنے کا احتمال ہے مہا ب خود مذہب کے بدل جلنے کا توی منطنہ ، وہاں اگر غلام بنا تو ایک دنیوی ذات ہے آخرت میں مزار وں غلام کردڑ واکی زاوں عداع واعلى مرك يهال اكر رافضي ويابي مركباتو اخروى ذات دين فضيعت ب ، ويال غلامي ايك اخمال بي حمال متى اورىمان يربدانجا مى طنون قوى ، ترويال وه اندليث اگركرا سنت تنزيمير كاتے يهال ينطن كراست تحرمية مك مینی جاتے ہم اورگز ارمش کریے ہیں کرنٹر عام و چیز حرام ہے الس کے مقدمات و دواع مجی حرام ہوستے ہیں، اور جب كروبان أن كسبب كرابت تحريم انين نوبهال أن كے باعث كھى تحريم دكھى سے - يرتمبر اجاب ساس مصبهد كاكديداُن سيجى كي كُررب، مع بزائم علم من الرجروه مبتدع جس كى برعت مدكفركوس بيني أجرت میں کفار سے بلکارہے گا اُن کاعذاب ابدی ہے اور اسس کامنعظع اوربعد وسری اسکام میں جی خفت برگ مگوائس کے بعیتے جی اس کے سائھ بزناؤ کا فرؤمی کے برناؤسے اشد ہے اور انسس کی وجر مرز وی تقل پر روش كافردى سے بركزوه اندليت رئيس جاس وتين دين مدى اسلام وخرخوائي سسلين سے بوه كملا وتين ب اوريدار المستنين ،اس كى بات كمى جابل سے جابل كے ول يرزج كى كرسب جاست بيں يدم دودكا فرب خدا ورسول کا صریح منکرے ،اور پیجب قرآن و عدیث ہی کے جیلے سے بہ کا سے گا تو ضرور اسرع واظر بے العیاد

وه بدعت جو مسلمان كو كفريين مبتلا كر دے تو ايسا كا فر بدعتی وارالا سبلام میں ذمی کا فرسے بدر ہے کبونکہ دُه جزيرُكامِا مند نهين بنيآا درزين وُه عقد ذمركى بروا كريا ہے اور اگر بدعت السي ہوجس كى وجہ سے بدعق كوكافر نهيل كهاجاكم آواي بدعتى كالمعاملكافه كنسبت سے اللہ تعالى كے بال فرور خفيف ب ليكن أسس كى ترديدكا مغالمه كافرك مقابله مي زباده امم ہے کیونکہ کا فرکا شرمسلمانوں کے لیے آنیا نفقعیان ہ

فان المسلين اعتقاد واكفرٌ فلا يلتفتون الى قوله اذلايدى الاسلامرو اعتقاد العق اما البيتدع الذي يدعوالى البدعة ويزعم ان مايد عواليه حق فهوسبب لغواية ا لخلق فنشره متعد فا كاستحباب في إظهار بغضه ومعاداته والانقطاع عنه وتحقير والتشنيع عليه ببدعته وتنفيراناس عنداش كي

كى بات كوقا بل التفات نهيل سحجة كيونكروه اسلام اورى كامدى نهيس بنبآ ليكن كراه بدعتي ابني بدعت كو تن قرار دے کو نوگوں کو اکس طرف د موت دیتا ہے اس ليے وُه عوام الناس كوگراه كرنے كاسىب بنا سے لهذااس كاشرزياده مؤرسه اليشخص كوفراجا ينااس

كى نخالفت كرنا ، اس سے قطع تعلق كرنا ، اس كى تقريرنا · الس كارُد كرناادر نوگون كواس مع منفركرنا زباده باعثِ احرد ثواب بيدر (ت

يرج تقابواب مي أس مثر بدركا الحدد لله افتاب ق يعاب سحاب متجلى بوااوردلال واضحر عد دون والى بلكه برربد فدمب كے ساخد مستيد كى تزويج كا باطل مفن يا اقل درجر ممنوع دكتاه بونا ظاہر بوگيا، يا ن بماك يعبف بھائیوں کا بعض متفی و باسیر کے فریب سے دھوکا یا کر برعذر باقی ہے کریر احکام توان کے لیے ہی جو مذرب المِسنّت سے خارج ہیں اور ویا بی ایسے منین فلائی فلال ویا بی توسستی ہیں ، آس کا جواب اس قدر لس ہے کہ عزیز بھاتیو إ دین تن کے فداتیو إ دیکھویر دام درمیزہ میں دھو کے میں نر آئر ، مجلاویا بی صاحب و عامیں کمیں وہاں من وف خلاف خال كاحياء مرك ساليد الم في يكونكر باودكرليا كليف ويا في المسنت بي عسد يزوا كياير اس كن سي يراده عيب ترب كوفلال رات ول سي يا فلال نصراني مون سي . جبستت وإبيت صصاف مباین ہے وال کا اجماع کوئر کئن ہے ۔ بال ورك كت وايك بات تقى كه فلال فلال اوك جود إلى كه تين والى نهين المسنت إلى - بهت الجما ، حِتْم ما روستن دل ما شاد ، خدا ايسابي كرا يد ، الر واقع اس كيمطابق ب قرم راكيا خرر، اوراس فترفيراس سيكيا الر، فرى بي زيد وعروكمي كيفين مرحقی ،سائل نے والی کی نسیت سوال کیا مجیب نے وہا بی کے باب میں جواب دیا فلاں اگروہ ای نہیں کشنی ہے اس سوال و جواب دونوں سے بری ہے ، فرتی کی صحت میں کیا شک روری ہے ، پھر عزیز بھائمو! یر تنزلی جواب اس کے تسلیم ادعا پرملنی ہے ، اتھی امتحان کامرحلہ باتی و دیدتی ہے ، زبان سے کہ دینا کہ ہم ویا بی سی گنتی کے لفظ میں کچر بھاری سب

کیاوگ امس محمظیم میں کداس زبانی کد دینے پر المغ احسب الناس اس يتركوان يقولوا أما

ك احيار العلوم كمّاب الالغة والاخرة بيان مراتب لذين ينصون في الله كمتبد وملبعة المشهد ليسيني القارم مصر ١٩٩/١٩

ملہ ملہ عام سلین پربلا وجرالیے ناپاک کم حرامے یہ اُن گرا ہوں کی خباشت فدم بدادر اس کے سبب انفیب استحقاً ق مذاب وغضب ہے ۔

( ) نا زئوصى چېزى تخسين وتقبيم نين كچو دخل نهيں، امرِ تحود حب واقع بو تحود سے اگرچ فرون لاحقد ميں مواور مذموم جب ما درمومذم سے اگرچازمنر سابق ميں ہو۔ بدعت مذموم هرون وه سے جسنت ثابتر كے رد و خلاف پر پيدا كائمى ہو، جواز كے واسط عرف اتناكا فى سے كرخدا ورسول نے منع نه فرما يا ، كسى چپسند ك ما نعت قرآن وحديث ميں نه ہو تواسيمنع كرنے والاخود حاكم وشارت بنيا جيا ہيا ہے .

( ٨ ) علا تحريم بنطيبين في بيني فقاوت ورسائل مثل الدر دالسنيد في الروغلي الويابيد وغيريا رد وبابير مي ماليت فرات سب حق و بدايت بي اوران كاطلات بإطل وصلالت -

حفرات ایرجنگ سنت کے اکا آب اوی فق وصواب بین وصاحب بے بھیر بھیا رہے حیام انسار بکٹ دہ بیٹیا نی ان پردستخدافر مائیں تو ہم خرورمان لیں گے کہ وہ ہرگر دیا تی نہیں ، ورمذ ہر ذی عقل پردوشن ہوجا ئیگا مرمنکوجا جوں کا دیا بیت سے انکار نراحیلہ ہی حیاہ تھا ہمسے پرجمنا اور اسم سے رمنا ،اکس سے کیا معن مرع منکری بودن و در رنگ مستال زلستان

( منکرم ونا اومستوں کے رنگ میں جینا۔ت)

والله يهدى من يشاء الخ صواطمت تُقيم (الدُّتعاف بصحاب البُّه عراطِ ستقيم كى برايت علا فوا آج . ت)

الحدث لله كريخ قربيان تعديق مظهري وعني اوا كل عشرة الحرق ماه مبادك ربيع الاول شرليف سي حيند

حلسون مين بدرسمات تمام اور بلحاظ آرك "أن المدّ العاس بحجر الكرائم عن كلاب النار" نام بوا ، و
صل الله تعالى على سيد نا ومولف ما محمد و الله و اصحابه اجمعين والحدد للله سب العلين-

چھوڑ دیے جائی گے کہ ہم ایمان لے آتے اوران کی آزمالش نہ ہوگی۔

الله كسواكوتي معبود نهيں اور تصرت كور صلى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله كار مول بيں ، الله تعالى ميں كافى ہے اور وہ اچھا وكيل ہے كوئى حركت اور كوئى قوت الله تعالى عظيم وبلند كى مشيت كے بغیر نهيں ہے توت الله تعالى عظیم وبلند كى مشيت كے بغیر نهيں ہے ا

وهملايفتنون كي

يا داله الاالله محمد رسول الله صلى الله تعا عليه وسلو، وحسبنا الله و تعسم الوكسل ولاحول ولا قوة الآبا لله العسلى العظيم

بست اچھا جوساحب مستبدالحال و إبيت سے انكار فرمائي الور ذيل پر وتخط فرمات من ع

( 1 ) مزم ب و بابير ضلالت وگرامي سه -

۱۲) پیشوایانِ ویاسیسرشل <del>ابن عبدالویاب نجد</del>ی و <mark>تهمیل دبلوی و نذر صین د بلوی وصدیق حسن جو پالی</mark> اور دیگر چیٹ بھیے آروی ش<mark>الی نجابی شکالی سب گراه بد دین ہیں ۔</mark>

( س ) تَوْيَرُ الاِيمانَ وَصَرَاطَ المَستَقِيمَ وَرَسَالُهُ يَكُووَنَى وَتَوْرِ الْعِينَيْنَ تَصَانِعَتِ آتَمُعِيلَ آور ان كے سوا وہوی و تجویاً لی وغیر مِا وط بیری کھنٹی تصنیفیں ہیں حریے صِلالوں گراہیوں اور کلات کفریر پرسٹسمل ہیں۔

( م) تقلیدِ امر فرض قطعی ب بیصول منصب اجتهاد اس سے دوگردا فی بددین کا کام ب ، غیر مقسلدین مذکورین ادران کے اتباع وا ذناب کر سبندوستان میں نامقلدی کا بیرا الصائے ہی محص سفیدی ن نامشخص ہیں ان کا آدک تقلید میونا اور دومرے جابلوں اوراپنے سے اجملوں کو ترک تقلید کا افواکرنا صربے گراہی وگراوگری ہے ۔

( ۵ ) خابہب اربعہ الجسنت سب رشد و بایت ہیں جو ان میں سے جس کی پروی کرے اور عربمراس کا پرو رہے ، کھی کی سسکلی ہیں اُس کے خلاف نر ہے ، وہ خرور صراف سقتے پر ہے ، اُس پر شرعاً کو اُل اُل م بنیں ان میں سے ہوذہ ہب انسان کے لیے نجات کو کا فی سے تعلیہ پڑھی کو شرک یا حرام مانے والے گراوضالین نبی غیر سب لی المومنین ہیں۔

( ۲ ) متعلقات انبسیار واولیا علیم العسارة و الثنار مثل استعانت و نداویم و تقرف بعطائ فدا وغیره مسائل سعلقذاموات واحیا مین نجدی و دملوی اور اُن کے اذاب نے جو احکام مثرک گھڑسے اور

العرآن الكرم ٢/٢٩